

# مبسملا و محمد لا و مصليا و مسلّما على امام الانبياء والمرسلين و على آله الطيبين و اصحابه الطاهرين و على اولياء امته الكاملين و علماء ملته الراسخين

اما بعد! قیامت میں شہدا کا خون اور علماء کی سیابی تولے جا کیں گے تو علماء کی کتابوں کی تصی ہوئی سیابی غلبہ پاجائے گ ان خوش بخت علماء کرام میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین امام احد رضا محدث ہر ملوی قدس رہ کی شخصیت بھی ہے جوابی ہم جھولیوں سے نمایاں ہوں گے اس لئے کہ آپ نے اپنے دور میں اپنے ہم جھولیوں میں سب سے زیادہ کتابیں تحریر فرما کیں طرفہ یہ کہ آپ کی شخیم تصانیف کا تو کیا کہنا جھوٹے چھوٹے رسائل بھی ایسے ابحار بے مثل ذخار ہیں کہ ہمارے جیسوں کی بڑی تصانیف ان کے ایک رسالہ کے سامنے دریا ہے کتار کا ایک قطرہ ۔ نقیر نے اس دعویٰ کی دلیل میں رسالہ اعلیٰ حضرت کا تلمی جماد ہویں کیا ہے کہ المحد للہ اہلی علم نے اسے خوب سراہا۔

اب فقیراس کی اشاعت عزیزم ..... کے سپر دکرتا ہے۔اللہ انہیں دارین میں شادوآ باور کھے۔ (آمین)

بجاه رحمة اللعلميين صلى الشاتعاتي عليه وسلم

فقط والسلام مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداولیسی رضوی نفرله ۲۳۳ محرم سرم سرم الدھ

# بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمده و نصلي و تسلم على رسوله الكريم

امام احمد رضا ہر میلوی قدس روائے اپنی زندگی کی غرض خود بتائی آپ نے اعلان فرمادیا کہ جھے تین کاموں سے دلچیس ہے اور ان کی گئن مجھے عطا کی گئی ہے:۔

(١) ..... تحفظ فأموس رسالت سيد المسلين عليه وليم اصلوة والسلام كي صابيت كرنا-

(٢).....ان كے علاوہ ديگر برعتوں كى تيخ كنى جودين كے دعوے دار ہيں حالانكہ مفسد ہيں۔

(٣) .....حسب استطاعت اورواضح ند مب حنفي كے مطابق فتوى نوسى - (الاجازة الرضوية اليكة البهية ٢٥٠ مراتكى)

ا پی عظیم تصانیف میں بھی یمی فرمایا کہ فقیر کے سپر د ناموس رسالت کا تحفظ اور خدمتِ فقد کی گئی جس کو بید سب استطاعت انجام دے رہاہے۔ آپ نے ان گستاخانِ بارگاہ رسالت وہابیوں اور دیو بندیوں وغیرہ کے عقائد باطلہ کے ردمی دوسوے زیادہ کتا بیں تصنیف فرمائیں۔ (الدولة المکیہ جس ۱۲۹)

اخلاقی مسائل میں عقا کد حقد اہلے تب کو تا ہت کرنے کیلئے اور عقا کد باطلہ کے روکیلئے قرآن کریم، احادیث نبویدا ورفقراء وعلماء وصلحاء سے دلائل کے انبار لگا دیے بعض مسائل پر دوسوسے زا کد دلیلیں پیش کیں کہ دھمن وین کے فرار کے تمام راستے بند کر دیئے۔ امام اہلے تب نوب اور مرکزوں پر قرآن و حدیث اور اقوال فقہائے کرام سے عظمت مصطفیٰ علیہ المتحیة والثناء کے وہ تیر برسائے کدان بے ادبوں کے فلعوں کی این سے این میں اقوال فقہائے کرام سے عظمت مصطفیٰ علیہ المتحیة والثناء کے وہ تیر برسائے کدان بے ادبوں کے فلعوں کی این سے این میں اور وہائی دون ان کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے پھر ان کے قرار کے تمام راستے بند کر دیے پھر ان کے تمام اقوال باطلہ اور عقا کد خالے کی دھیاں اڑا دیں۔ فرقہائے باطلہ بالعموم اور وہائی دیو بندی سب بی کو امام اہلے تب فاضل ہریلوی نے ایسارائیگاں کر دیا تھا کہ بچہ بچیان گیا تھا کہ یہتمام باطل پرست اور شمراہ عقیدے رکھنے والے اور تمام وہائی اور دیو بندی تو حید ورسالت کی تو بین کرنے والے بیں ، اللہ عزوج ال وراس کے رسول معظم حضور سرور کا تناہ ارواحنا فداہ صلی الشرق الی علی جناب بیس برترین بے ادبی اور گیتا فی کرنے والے ہیں ، اللہ عزوج اللہ ہیں۔

عظمت البی اور تعظیم مصطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم پر دلائل کا انبار لگاتے ہوئے آپ نے قدم بڑھا یا اور دیٹمن دین کوللکارا کہ 🔔

کلکِ رَضَا ہے تیخر خونخوار برق بار اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شرکریں آپ نے نہایت جراًت و بہادری سے ناموی رسالت کے دشمنوں پرواضح کر دیا کدان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گ۔ بارگاہ صطفیٰ میں گتا خیاں کرنے والوں کوان کے کیفرکر دارتک پہنچایا جائے گا آپ نے حق پرستوں کوآ واز دی

وشمن احمد پہ شدت کیجئے الحدول کی کیا مروت کیجئے

آپ نے اس جہاد بیں قلم مبارک کے وہ جو ہر دکھلائے اوراعدائے اسلام پر ایس کاری ضربیں لگائیں کے ممکن تکوار بھی ایسے کارنا ہے سرانجام ندد ہے سکتی۔

اہلِ علم کوخوب معلوم ہے کہ دشمنانِ اسلام جس مسئلہ پرایزی چوٹی کا زوراگا کرسمجے کہ بیا یک ایسامضبوط قلعہ ہے آسانی ہے کوئی بھی اس کوندگرا سکے گا۔امام احمد رضافاضل ہریلوی قدس رو کے قلم نے اس کی ایسی دھجیاں بھیریں کہ دشمن کا وہ مضبوط قلعہ ریت کی طرح بہہ گیا بھر ہمیشہ تک اس کا نام ونشان بھی شدر ہا۔

امام احدرضا فاضل بر ملی قدس رہ کے اس جہاد پر کر بھٹی ہے پہلے رافضیت اور خارجیت مُسلّمہ عقائد کا وجود خطرات میں فالے بوع جین کہ عقق مصطفوی سلی اللہ بھائی ہے۔ بہلے رافضیت اور خارجیت مُسلّمہ عقائد کا وجود خطرات میں فالے اللہ بھی ہے۔ محمد برت کے بیان کو حید بہت کے جذبہ کا بوقی کو تم میں رسول کو قراموں کر بیٹھتے ہیں جو کہ ایمان کو حید برتی کے زعم میں رسول کو قراموں کر بیٹھتے ہیں جو کہ ایمان کی اساس ہے۔ مسلم زعاء دھڑ ادھڑ الدی تصانفی چیش کررہے ہیں، جن سے جہاد کی فدمت اور اگریز کی اطاعت کی تعلیم ملتی ہے۔ انگریز کی سا مراج کے ساتے میں پرورش پانے والا ہندو مسلمانوں کو زیردتی ہندو بنانے کیلئے فرقد وارانہ فساوات کی آگ جوڑ کا رہاہے۔ وطن پرتی کے نام پر ہندو مسلم علاء کے ایک طبقہ کو شوشے ہیں اتار کر ہندو مسلم سکھ بھائی کا نعرہ لگا کر دوقو می نظریا اسلام کی دھیاں بھیر نے رہ نلا ہوا ہے۔ مسلم زعاء کی اسلامی بے حسی کا بیا عالم ہے کہ خلافت کی تحر کیک چلاتے ہیں حساس کی دوروں ہیں ہندو سیاست کا مرکز توسیط سے سراش چند رہوں اور پٹیل ہیں بھی عظمیت اسلاف کی جھلکیاں نظر آتی ہیں مسلم تہذیجی اواروں ہیں ہندو سیاست کا مرکز عبانی جہارہ ہے۔ اصلاح عقائد کے نام پر جہلے ہے نہمان افد تعالی عاد ہم کی شخصیت آ کے کردار اور الا شنائی علم کو چینے کیا جارہ ہے۔ جا اللہ بھی ہو کہ کی اعتباب سے بالا تر نظر نہیں آتی۔ بیدور کھن ہیں کے اور پہفت کی جا در پہنے ہیں۔ مسائل بے شار ہیں۔ گرا سے مسلمین کے گو لئواتے جا رہے ہیں۔ مسائل بے شار ہیں۔ گرا سے مسلمین کے گو کیک وقت ہیں مسائل ہے شار ہیں۔ گرا سے مسلمین ۔ گری ترک موالات کے نام پر پہلے سے بہماندہ مسلمیان کے گھر لؤاتے جا رہے ہیں۔ مسائل بے شار ہیں۔ گرا سے مسلمین ۔

امل ایمان روشنی کی کرن کیلئے تڑپ رہے ہیں۔ ۱۰ شوال المکرّم ۲۷۲ ہے کو دھڑت مولا نائقی علی خان رہۃ اللہ تعالیٰ عیہ کے گھر جنم لینے والے امام احمد رضا خال محدث بریلوی کی صورت میں برصغیر کے مسلمانوں کو وہ شخصیت عطا ہوتی ہے جو گفتار کے غازی اور کردار کی دھنی ہے۔ جس کی زبان محبت رسول کی فیض ترجمان بن چکی ہے۔ اس دانائے راز کی نظر مسلمانوں کی سیاسی اخلاقی اور تہذیبی اہتری کے ساتھ ساتھ اسلام و شمن تحریکات پر بھی پڑتی ہے۔ اسکا ارادوں میں سنگ خارا کی شخی اور سمندروں کی فراخی ہے۔ اسکا اوصلہ بہاڑوں سے سر بلنداور فیم انسانی کی وسعقوں سے ماورا ہے۔ اسے احساس ہے کہ اسے جو بھی جنگ کڑتا ہے اسکا ایک ہی وقت میں گئی دشمنوں سے جنگ کرتا ہے وہ مدافعت کا بی نہیں بلکہ فتیم کی صفوں پر آ کے بڑھ کرتملہ کرنے کے انداز بھی جانی ہے۔

امام احمد رضاخان محدث بریادی نے جب اسلامیان برصغیر کے دلوں ہیں جھا تک کردیکھا تو آئیس بیددل عشق مصطفوی سلی الدعیہ ہم کی حرارت سے محروم نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت کے زد کیے عشق رسول وہ مرکز محدد ہے جس کے گردروں ارضی طواف کرتی ہے۔ اُمت حضور کے دلوں کوعقیدت رسول کی تپش ہے آشنا کرنے کیلئے آپ نے اپنی تمام فکری، نظری علمی عملی ، روحانی تھی اوراد فی و شعری صلاحیتوں سے کام لیا۔ اعلیٰ حضرت بجاطور پر جھتے تھے کہ جب تک اُمت اسلام عشق رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کو اپنا حضر راہ خبیں بنائے گی اس وقت تک منزل آشنا نہیں ہو سکے گی عشق مصطفوی کی شعیس ضوّقان کرتے ہوئے جب آپ نے ماحول پر ایک نظر وُ الی ، تو ایک کتب کیر تعداد میں نظر آئیں ، جن میں سرکار دوعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دیم کی شقیص اور گستا ٹی کے پہلوغالب تھے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کا دِل کر آئی ہو ایک ان کتب کے صفیفین کی توجہ کفریہ عبارات کی طرف میڈول کر آئی ، تو بجائے اس کے کہ یہ حضرات یا رکاہ مصطفوی میں محذرت طلب ہوتے انہوں نے اسے انا کا مسئلہ بنالیا اورا پی گستا خانہ عبارات کی حمایت میں آیا اور آپ جہا ہما نہ شان کے ساتھ میدان میں انزے ایک ہاتھ میں محذرت کا ای مسلم اللہ کا دور سابق میں بہی حال رہا ہے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ اُس کے کتب چیند مونے نے ملاحظہ ہوں۔ اُس کے ہاتھ میں حدیث ، سر پر لھر سنوا آئی کا مایہ اور مردان الی کا دور سابق میں بہی حال رہا ہے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ ایک ہاتھ میں حدیث ، سر پر لھر سنوا آئی کا سایہ اور مردان الی کا دور سابق میں بہی حال رہا ہے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

1 ..... امام ابواسحاق اسفرائن کومعلوم ہوا کہ بدعات ہورہی ہیں پہاڑوں پرتشریف لے گئے ان علماء کے پاس جو مجاہدات میں مصروف بھے۔ انہیں فرمایا کہ سوکھی گھاس کھانے والو! تم یہاں ہواور اُمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم فتنوں میں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ امام بیآ ہے ہی کا کام ہے ہم سے ہونہیں سکتا۔ امام وہاں سے واپس آئے اور بدنہ ہیوں کے ردمیں شہریں بہا تمیں۔ (الملقوظ من اہم ۸)

٣---- امام ابن جحر كلى رحمة الله تعالى عليه في لكها به ايك عالم صاحب كى وفات جوئى - ان كوكسى في خواب ميس ويكها يوجها آپ كيساتهد كيا معامله به قرمايا جنت عطاكى كلى نظم كيسب بلكه حضورا قدس كى الله تعالى عليه والم كيساته اس أنبيت ك سبب جو كة كورا كى كيساته ابوقى به كه جروفت بجونك كر بهير وال كو بهير يئه سه بوشيار كرتا ب مانيس نه مانيس بيدان كا كام فرمايا كه بجوفك جاؤبس اس قدر نبيت كافى به سائل الكه مجابد ساس نبيت برقربان جس كوية بين على الكام والمنافق عن المعالمة بالكام والمنافق بالكام والكام والكام والكام والكام والكام والكام والمنافق بالكام والمنافق بالكام والمنافق بالكام والمنافق بالكام والمنافق بالكام والكام والكا

#### امام احمد رضا خان (شاشتانات

اب آپ ام احمد رضاطیال تنه کے شب وروز کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کتناعظیم مجاہدہ کیا ہے۔ پوری زندگی خدمت دین اور پیارے صطفی صلی اللہ تعالی طبیع کے بھولی بھالی بھیٹروں کو ہوشیار کرنے اور ہڑتان وین کی گالیاں سنتے ہیں بسر کی ہے جس کا نقشہ اس سے پہلے والے عنوان میں چیش کر چکا ہوں اور بیسلسلہ بعد وصال بھی جاری ہے ایک طرف ان کی تصانیف سے حفاظت وین و مسلمین ہوتی جاری ہے ایک طرف ان کی تصانیف سے حفاظت وین و مسلمین ہوتی جاری ہے اور دوسری طرف مخالفین کی گالیوں کا بھی تا نتا بندھا ہوا ہے، یہی وہ عظیم مجاہد تھا کہ ان کے مرھبہ طریقت مسلمین ہوتی جاری ہے اور دوسری طرف مخالفت وا جازت کیسا تھ تھند انتیاز بھی پخش ویا کہ روز قیامت اگراتھم الحا کمین نے فرمایا، آلی رسول تو میرے لئے کیالایا ہے؟ تو ہی احمد رضا کوچیش کروں گا۔

٣ ....علامه ابن الجوزى صفة الصفوة على حضرت سفيان بن عينيكا ارشاد قل قرمات عين الفع المفاس مفزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الانبياء والعلماء لوكول عن سب سے بلندر تبدوه حضرات بين جوالله اوراس كے بندول كورميان واسط بوت بين بين بين اربعاء -

ایک صحراتین خلوت گزیں عابد مرتاض صرف اپنے کو نارجہنم سے بچانے کی تذبیر کرتا ہے اور ایک مخلص و بے دیا صاحب ہمت و مجاہدہ عالم رہانی ایک جہاں کو عذاب آخرت سے بچانے کی سعی کرتا ہے۔ بھلا یہ اس سے کم کیوں کر ہوسکتا ہے۔ بھینا یہ اس سے افضل واعلیٰ ہے بشرطیکہ جو بچھ کر رہاہے اس سے اس کا مقصود ذات احد اور خوشنود کی خدا ورسول ہو اور بیشرط تو خلوت گزیں عابد مرتاض کیلئے بھی ہے۔ ذلک قصل الله یؤتیه من بیشاء (معارف رضا شارہ دہم)

یمی وجہ ہے کہ امام احمد رضافاضل بریلوی قدس مرہ س شعور سے لے کرتا وصال احیائے اسلام کیلئے ندصرف متفکر رہے بلکے ملی طور جان جھی اور تخیلی پر دکھ کر دشمنان اسلام کی سرکو بی فرمائی اور آپ کے بالقابل بھی کوئی معمولی لوگ نہ نتے بلکہ وہ تو ہر طرح کے جتھیا روں سے اس حقے اور دنیوی اسباب کی آبیں سی متم کی کئی نہ تھی اور ادھر تنہا مرد خدا امام احمد رضا۔ اس وقت جو آپ کو منظر پیش آبیا اسے لیس شعر بیس اسے ایس بیان فرماتے ہیں ۔۔

# بادل گرج بجل تڑپ وھک سے کلیجہ ہوجائے بن میں گھٹا کی ہمیا تک صورت کیسی کالی کالی ہے

لینی بادل گرج بیلی تڑ ہے اس کے خوف سے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے دل پرخوف چھاجاتا ہے کہ جنگل ویران میں ہوں۔اس شعریس بھی اپنے دور کی سیاسی اور زبین زبونی کا حال ظاہر فر مایا ہے اور ساتھ بی اشارہ فر مایا ہے کہ اسلام کو مثانے کیلئے کتنا ہولناک اور بھیا تک ماحول تھا کہ دل کانپ جاتا ہے اور خوف سے کلیجہ بھٹنے لگتا ہے۔ اس کی تصدیق وہی حضرات کر سکتے ہیں جنہیں اس تاریک ماحول سے واقفیت ہے۔

### سیاست کی پُر خار وادی

ا مام احد رضا قدس مره کے دور کے سیاس ماحول کا ایک مختصر خاک ملاحظہ ہو۔

آزادی کے متوالے عثم حریت پر پروانہ وار نار ہونے کیلئے میدان عمل میں آ کے بردہ رہے تھے۔ ایسے تاریخ ساز لحات میں ابعض حضرات گاندھی کوولی ثابت کرنے میں مصروف تھے مسلمانوں کے اس موذی دشن کومبحدومحراب میں لاکرمنبر پر بٹھا یا جار ہاتھا اسی دوران تحریک خلافت چلی اوراس کے ساتھ ہی تحریک موالات کا بہت شہرہ ہوا، اگر چہان تحریک علی جو ہر، مولا نا شحر کی خلافت چلی اوراس کے ساتھ ہی تحریک موالات کا بہت شہرہ ہوا، اگر چہان تحریک علی ہو ہر، مولا نا شوکت علی ، مولا نا عبدالباری فرنگی محلی جیسے کی مسلم رہنما پیش تھے مگران تحریک کا ندھی اور نبر و جیسے دشن ہند ولیڈروں کی آشیر باد حاصل تھی بھلا گاندھی کوخلاف اسلامی کے قیام سے کیا ولی بھی وہ تو صرف خرمن اسلام کوجال ہوا دیکھنا چا بتا تھا۔ ایسے عالم میں امام احمد رضا خال نے کس طرح ملت اسلامیہ کی راہنمائی کی ، اس کی ایک جھک مشہور مورخ میاں عبدالرشید کی تحریم طبی ملاحظہ بھی ہو میں ملاحظہ بھی ہو۔

آپ (املی حضرت) کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے میدان سیاست میں نیشنلسٹ مسلمانوں کی سخت تخالفت کی۔

ہدوہ لوگ سے جو ہندومفاوات کو تقویت پہنچارہ سے ہے۔ حضرت ہر بلوی کا موقف بیرتھا کہ کافروں اور شرکوں سے مسلمانوں کا
ایسااشر آک عمل نہیں ہوسکتا جس میں مسلمانوں کی حیثیت تا نوی ہو۔ انہوں نے گا ندھی اور دوسرے ہندولیڈروں کو مساجد میں

لے جانے کی مخالفت کی کیونکہ قرآن پاک کی رو سے مشرکیوں نجس اور ناپاک ہیں۔ آپ قائداعظم کی طرح تحریک عدم تعاون اور

تحریک جمرت دونوں کے خالف سے کیونکہ بید دونوں تحریکیں باس براعظم کے مسلمانوں کے مفاوات کے منافی تھیں۔

تحریک جمرت بریلوی کا کہنا تھا کہ نیشنلسٹ مسلمانوں کی ابھی ایک آئو کھل ہے آئیس چاہئے کہ وہ دونوں آئکھیں کھولیں لیعن

دھنرت ہریلوی کا کہنا تھا کہ نیشنلسٹ مسلمانوں کی ابھی ایک آئو کھل ہے آئیس چاہئے کہ وہ دونوں آئکھیں کھولیں لیعن

ایمی وہ صرف آئگریز کی مخالفت و کیو سے ہیں۔ ہندو کا تعصب اور عداوت نہیں و کیے یائے۔ (جہان رضام رہم بریدا تھی چی اساتھ و پا

امام احمد رضا خاں انگریز دشتی کے ساتھ جندو دوشتی کے بھی قائل ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کا دکھاوے کیائے جب بھی ساتھ و پا

تو ساتھ جن ترک گاؤ کشی کا مطالبہ بھی کہا گیا تو سے کھی قائل ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو دھورت نے بیل ( 1919ء 1971ء )

ترک گاؤ کشی کا مطالبہ بھی کہا گیا تو مسلم عماندین نے ساتی پلیٹ فارم سے اس کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے ہندوؤں کے ہندوؤں کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے ہندوؤں کے ہندوؤں کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے اساس کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے اساس کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے اساس کے تو اس کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے اساس کے تو اس کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے اساس کے تو اس کی تائید کردی۔ اعلیٰ حضرت نے اساس کے تو اس بھی کیا تھا۔

ترک گاؤ کشی کا معالبہ بھی کہا گیا ہی ہندو نے ہندوشتان کو دار الحرب قرار دے کر مسلمانوں کو چجرت پر اکساتے رہے۔ درجوں کا تھور کی جندو نے پی ذات و میں جندو نے ہندوشتان کو دار الحرب قرار دے کر مسلمانوں کی جائیا ہوں کو اس کی تائید کردیا۔ جو دس اختر مہاج بین ذات و خوادی کے بعدوائیں آئے تو ان کیائے کے دار والحرب نے خوادی کی تو تو ان کا تھور

رسالداعلام الاعلام، انفس الفكر في قربان البقر اور وام العيش بيس ان بي مسائل كے بارے بيس بحث لمتى ہے۔ امام احمد رضا خال سے تركی کے حکمرال کی حالت چھی مذھی۔ وہ اسے سلطان تو سجھتے تھے مگر خلافت اسلامیہ کے سربراہ ہونے کے ناطے خلیفۃ المسلمین مانے کو تیار نہیں تھے۔ آ بیکے نزد یک شریعت اسلامیہ بیں خلیفۃ المسلمین مانے کو تیار نہیں تھے۔ آ بیکے نزد یک شریعت اسلامیہ بیں خلیفۃ اسلامی کیا ہوتو گا تدھی کوساتھ ملاکر نام نہا دخلافت جداجدا تھے۔ قدرت نے حضرت بریلوی کے موقف کی اس طرح تا ئیدگی کہ ہندوستانی علاء تو گا تدھی کوساتھ ملاکر نام نہا دخلافت کیا تا کہا ہوتا ہوں جدوجہد کرتے ہوئے اسلام کے بہت سے بنیادی اصواوں سے دوگر دانی کرتے رہے اور ادھرترکی کے اعمد مصطفیٰ کمال پاشا نے باطل تو توں کے خلاف آگ اورخون کے دریاعبور کرتے ہوئے ترکی کی نشاط ثانیے کی بنیا در کھدی اورخود ہی خلافت کے خاتمہ کا اعلان کردیا۔ کمال اتا ترک کا یہ اعلان اعلیٰ حضرت بریلوی کی فقہی بھیرت، سیاسی پختگی، دینی استواری اورمستقبل بینی کا اعلان کردیا۔ کمال اتا ترک کا یہ اعلان اعلیٰ حضرت بریلوی کی فقہی بھیرت، سیاسی پختگی، دینی استواری اورمستقبل بینی کا بین شروت تھا، یوں معلوم ہور باتھا کہ آپ کی مسلمانوں کی بہودی کیلئے تد ابیر خدا کی تقدیر کا برگر کے ہوئے تھیں کہ بین مسلم کے ایک کے مسلمانوں کی بہودی کیلئے تد ابیر خدا کی تقدیر کا برگر کے جو تھیں کہ

ڈھلتے ہیں مری کارگہ قکر ہیں اجھم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پچپان جب سورج چیکے لگٹا تواس کی روشن کو کم کرنے کیلئے سائے منڈ لانے گئتے ہیں گروہ اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ سورج کا ہے کام چکٹا سورج آخر چیکے گا

آ کے حاسد بن اور معاند بن نے آپ کی ہندود شنی اور گستا خانہ عبارات پران کوٹو کئے کی پاواش میں آپ پرانگریز ووتی کے الزام عائد کردیا۔ جب اس الزام کی نوعیت اور اس سے متعلق امور کا جائز ہ لیا گیا تو بہ عاشق رسول سلی اللہ تعالی علیہ پہلم دوسرے تمام حربت پیندوں سے بڑھ کرائگریز وشن ثابت ہوا۔ آپ کے مزاج آشنا سید الطاف علی بر بلوی اس صورت حال کا یول جائز ہ لیتے ہیں۔ سیاسی نظریئے کے اعتبار سے حضرت مولا نا احمد رضا خال صاحب بلاشہ حربت پیند نے۔ انگریز اور انگریز ی حکومت سے دلی نفریت تھی۔ شمس العلماء تنم کے کسی خطاب وغیرہ کو حاصل کرنے کا ان کو یا ان کے صاحبز دگان مولا نا حامد رضا خال ، یا مصطفیٰ رضا خال صاحب بھی قطعاً راہ ورسم نہ تھی۔ ( گناہ ہے گنائی ہیں ۳۳) مصطفیٰ رضا خال صاحب بھی قطعاً راہ ورسم نہ تھی۔ ( گناہ ہے گنائی ہیں ۳۳) اور ڈاکٹر سید الطاف حسین کے لفظوں ہیں:

تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹ بھی نہ بولا گیا ہو کیونکہ حقیقت اس کے قطعة برعکس تھی۔

## بد مذہبی محاذات

امام احدرضا محدث بریلوی قدس مره کوزندگی بین جن محاذات ندیجی سے مقابله رباءان کی مختصر روندا دحاضر ہے۔

### ا .....مرزائی تادیانی محاذ

اگرین کا خود کاشتہ پودا قادیا نہیت کی صورت میں زمین میں جڑیں پکڑر ہا تھا۔ اگرین کی حکومت ہر ممکن طریق سے قادیا نہیت کو نواز رہی تھی تا کہ مسلمانوں کی مرکزیت بعنی عشق رسول سلی اشتبائی علیہ ہام دہ تو زجائے۔ نامجی یا ہم بنی کی بنا پر بعض دیو بندی اور المجھ دیا تھی میں ہام احمد رضا کی تصنیف الجراز الدیّا نی علی المرتد القادیا نی (واسیّا ہے) قول فیصل بن کر طلوع ہوئی۔ آپ کی یا گیا۔ ورائے قادیا نیت کے ایوانوں میں لرزہ طاری کردیا۔ القادیا نی (واسیّا ہے) اور قبر الدیّان علی مرتد بقادیان جیسے علمی وفقہی شہ پارے اس کے علاوہ السوء والعقاب (واسیّا ہے) المہین ختم المبین (اسیّا ہے) اور قبر الدیّان علی مرتد بقادیان جیسے علمی وفقہی شہ پارے کی خلیق کرکے ثابت کردیا کہ مرزاغلام احمد قادیا نی بی اور مجد دتو کیا ایک عام انسان کے معیار پر بھی پورانہیں اتر تا۔ ایسے عالم میں جبر مکومت وقت قادیا نیوں کو زبر دست مسلمان قرار دینے پر تلی ہوئی ہواور عامۃ الناس بھی انگریز کے اس فرزند کے سیاسی مضمرات میں کا میون میں دولت لازوال سے بہرہ ورکر دیا۔
سے غیر آگاہ بوں ، اعلیٰ حضرت کی تحریوں نے بیٹار بھولے پھٹے مسلمانوں کو پھرسے جادہ حق پرگامزن کر کے عشق سلطان بدینہ سلطان بدینہ سلطان میں میں میں میں دولت لازوال سے بہرہ ورکر دیا۔

### ۲....مذهبی محاذ وهابی دیوبندی

امام المسنّت كيك محضن ترين مسئله البينة اسلاف كرمسلمه عقائد ونظريات كي تباخ وترويج تقى قدرت ان كوناموس مصطفّى على الشعلية ولم وي باسدارى كيك منتب كريكي تقى اعلى حضرت توعشق كے بندے تقے وہ كى كوچيئرتا ياكى كى دل آزارى كرنائين جاسے تقے كين جهاں عاموس رسالت مآب على الله تعالى عليه وسلم خطرے ميں ہو، جهاں حضور على الله تعالى عليه وسلم كى شخصيت كومنح كرنے كيك مختلف جھند شريت آزمائے جا رہے ہوں، جہاں حضور على الله تعالى عليه وسلم كى ذات، آپ ملى الله تعالى عليه وسلم كى فورانيت، لي مثل بشريت، علم غيب كو بازيجي اطفال بنا كرركيك عبارات لكھى جارہى ہوں، جہاں حضور على الله تعالى عليه وسلم كى خصائص و بي مثال بشريت، علم غيب كو بازيجي اطفال بنا كرركيك عبارات لكھى جارہى ہوں، جہاں حضور على الله تعالى عليه وسلم كے خصائص و فضائل سے انكاركيا جارہا ہو، جہاں حضور على الله تعالى عليه وسلم كے حاس تقدی کونشانه بینانے كيكے بے كل تراكيب اور تو بين آميز تشيبهات واستعارات سے كام ليا جا رہا ہو۔ وہاں آقائے دوعالم افتخار آدم و بنی آدم حضور ملى الله تعالى عليه وسلم كامير غلام كہ جے عبدالمصطفی عونے كا دعوی تھا كہ بيك خاموش رہتا اور كيوں خاموشي اختيار كرتا؟ اگراعلى حضرت خاموش رہتے تو ان كى خاموشي منافقت اور مصلحت انديشي كا دوسرانام ہوتى ۔ وہال تو تشي نم وو آپ كوكروا خليل كيلئے آمادہ كرری تھى كه ۔ ۔

اگرچہ بت بیں جماعت کی آسٹیوں میں جھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ

یمی حکم اذاں اب امام احمد رضا کا مقدر بن چکاتھا۔ آپ نے گالیاں کھا کیں، خالفین نے آپ پر بدعتی اور مشرک ہونے کے فتو وس کی یو چھاڑ کردی، شفشے کے گھروں کے کین آپ کے خت وٹٹن تھے۔ آپ کی شخصیت کومنے کیا جار ہاتھا، آپ پر پہروں میں مقدے چلائے جارہے مجھے، دشمنوں نے انگریزی تھا توں میں رپئے کھھوادی تھی ۔

## كه أكبر نام ليتا ب فدا كا ال زماتي مين

عگراس مردیق آ زما کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔گالیوں کا خراج وصول کرتا رہا۔اغیار کی تنگباری پرمسکرا تارہا۔وہ جانتا تھا کہ بیتمام ابتلا کمیں عشق مصطفیٰ سلی اللہ طلیہ پہلم کے بالاتری کے نام پراس پر نازل ہور بی تھیں۔اب فقط مدافعت کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ جریفوں کے قلعوں پرضرب کاری لگانے کا وقت تھا۔سلطان دوعالم سلی اللہ تفائی علیہ پہلم کی محبت اس پرسائی گلن تھی رحمتِ خداو ندی شاملِ حال تھی۔اس نے زبان سے ڈھال کا اور قلم سے تلوار کا کام لیا اور تمام باطل قو توں کولاکار تے ہوئے کہا ہے

كلك رضا ب تنجر خول خوار برق بار اعدا سے كهد دو خير منائيں ندشركريں

عظمت وشان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ یہم کواجا گر کرنے کیلئے اعلی حضرت فاضل پر بلوی نے عاشق رسول سلی اللہ تعالی علیہ یہم ہونے کا حق اور آپ کے حق اور آپ نے شاگر دوں اور متناثر علماء نے بے شار ممناظر سے کے مگر آپ نے کہیں بھی سوقیانہ یار کیک زبان استعال نہیں کی البنة اس زبان پر ضروراعتراض کیا جوحضور سلی اللہ تعالی علیہ ولا میں اغیار نے استعال کی ۔

قادیا نیت اور گنتاخان رسول می الدتهان ملیوکلم کا تعاقب جاری رکھنے کیسہ تھ ساتھ آپ نے رافضیوں ورخارجیوں کے نظریت پر بھی قرآن وسنت کی روشن میں مثبت تنقید کی۔ اشاعشری حضرات جب انل بیت کے نام پر عاشقانِ مصطفیٰ سلی الله تعالی علیہ وسم کی جمدرہ یوں حاصل کر رہے ہے اور ڈرتھا کہ بیفت ملک میں مختب اختاف کی صفوں میں رخندا تدازی کا باعث ندین جائے اس مقصد کی خطر آپ نے ردا برفضة (۱۳۲۶ ھی) الاولة الطاعة (۱۳۰۷ ھی) اور رسالہ تعزیہ داری (۱۳۲۱ ھی) تصنیف فرمائے۔ ان کتب میں آپ نے ردا برفضة (۱۳۳۶ ھی) الاولة الطاعة (۱۳۰۷ ھی) دور رسالہ تعزیہ داری (۱۳۳۱ ھی) تصنیف فرمائے۔ ان کتب میں آپ نے شیعہ حضرات کو صراط متنقیم پر گامزن کرنے کیلئے ان کی رسوم اور بہت سے عقائد کو دین مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وہم سے متصاوم قرارہ یا۔ شیعہ حضرات کی اصلاح کیلئے آپ نے اور بھی کئی رسائل مکھے۔ اس میں بٹی بعض رس کل اہلسنت و جماعت کی اصلاح عقائد کیلئے تو بی اصلاح عقائد کیلئے تو بی اصلاح کے بردے بھی ان کی تخریب کا سامان مہیا نہ کروے ہے۔

# رات بہت سے جاگے صح ہوئی آرام کیا

کے مصدان غفات کی نیندسور ہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کاروان عشق مصطفیٰ صی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کیسے حدی خوان کا کردار کیا۔
آپ نے نہ صرف ان کفریہ عمیارات کا روکیا بلکہ سلطان دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کے مقام ومر شہاور خصائل وفض کل واضح کرنے کسیے ورجنوں تحقیق اور تاریخی کتب تصنیف فرما کمیں۔ آپکا نعتیہ جموعہ سے بخش حضور صلی اند تو لی علیہ کم کی کامل دستاویز ہے۔
عشق رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے خمن عیس آپ کے بدترین مخالف بھی آپ کی رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم سے مجبت کو
آپ کیلئے تو شد آخرت جانے تھے۔ اعلی حضرت کے وصال پر جناب انشرف علی تھا تو کی کاافسہار تحزیت اور آپ کے عشق رسول صلی اند تعالیٰ علیہ کو فراج ہیں کرتا ہے کہ میرے دل میں احمد رضا کا بے صداحترام ہے وہ آمیس کا فرکہتا ہے کیکن عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے کی وردول کے بناین لے مورس کا بے صداحترام ہے وہ آمیس کا فرکہتا ہے کیکن عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے کی اورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کا ایک اللہ کی اورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کا ایک اللہ کی اورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کا ایک کے بنا پر کہتا ہے کی اورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کا ایک کے بنا پر کہتا ہے کی اورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کا ایک کی بنا پر کہتا ہے کی اورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کا ایک کی بنا پر کہتا ہے کی اورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کا ایک کی بنا پر کہتا ہے کی اورغ ض سے تو شہیں کا فرک ہمارے دیا ہے اور کی بنا پر کہتا ہے کی دیا ہے کی مورس کے بنا پر کہتا ہے کی دیا ہے کہ کو بنا پر کہتا ہے کی دورس کی دورغ ض سے تو شہیں کہتا ۔ (بٹان لے مورس کی اورغ ض سے تو شہیں کورش کے تو مورس کے دورس کی دورس کے دورس کی دورس کی دورغ ش سے تو شہیں کورس کی دور کی مورس کے دورس کی دورغ ش سے تو شہیں کرنے کے دورس کی دور سے تو شہیں کرنے کے دورس کی دورس کی دورش کی دورغ ش سے دورس کی دورغ ش سے تو شہیں کرنے کے دورس کی دو

### ديگر مذهبي محاذات

میر محاذات جن کا نقیر نے مختفر لفظوں میں ذکر کیا ہے جو بین الاقوامی طور مشہور ہیں پھران کی ذیعی ٹولیوں کو دیکھ جائے تو وہ بھی درجنوں نظر آئیں گی ان کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے جاذبھی ملک میں قائم ہوئے جو بظاہر تو چھوٹے تھے لیکن قوت وطاقت کے لحاظ ہے بڑے مفہوط اور موٹے تھے لیکن قوت وطاقت کے لحاظ ہے بڑے مفہوط اور موٹے تھے مثل ندوہ کا فتنہ سجدہ تعظیمی کا سجدہ اور غلط مسائل وعقائد فاسدہ کا فتنہ مثل ایک جماعت نے کہد دیا کہ حضور سرور عالم صبی ملا تعلی ہو مسلم علے الاطلاق افضل نہیں یا چیر پرستوں کے ایک گروہ نے کہد دیا کہ سیّد نا احمد ن کی حضور خوث عظم منی شرقانی منہ منہ نیس وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ امام احمد رضا فاض پر بلوی قدس سرہ نے خداداد صلاحیت سے مضور خوث و منہ دیا مکہ انہیں منا کررکھ دیا۔

### حاسدین کی بہر مار

میرے نزدیک انسان کوسب سے زیادہ دکھ حاسدین سے پہو پنجا ہے بالخصوص جتنا مراتب بلند ہوں حاسدین بھی اثنا قدر زیادہ ستاتے ہیں چانا نجہ یکی کیفیت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس ہر کو ہیش آئی۔خود فرماتے ہیں ہے

> اک ظرف اعدائے دیں اک طرف جیں حاسدیں بندہ ہے تنہا شہا تم یہ کروڑوں درود

#### صدمات

ظاہرہے جوکسی محاذیل مقابلے پرآئے تواہے سخت صدمات کا سامنا ہوتاہے۔ امام احدرضا فاضل بریلوی قدس سرہ کوپھی محاذات میں صدمات کا سامنا ضروری تھاسب کو بیان کروں تو اس کیلئے دفاتر چاہئیں۔ نمونہ کے طورایک واقعہ پیش کروں جوآ ہے کو حاسدین کی طرف سے صدمہ پرونیجا۔

جناب سيدالطاف على بريلوى اين آتكھوں ديكھا حال تحريفر ماتے ہيں ك

خودمولا ناصاحب کے یہاں ۱۱ ارتبی الاق ل کوخاص الخاص اہتمام سے عفل میلا دہوتی جس بیں بیقاعدہ تھا کہ داڑھی رکھنے والوں کو ترک کا ڈیل صفہ اور بے داڑھی والوں کو ایک حصد دیا جا تا ہے عمری کی وجہیں بے ریش و برود تھا۔ اسلئے بچھ کو بھی وہی حصہ ملتا تھا۔ مولا نا کے مدرسہ میں قرب و جوار کے طلب و آسام، بنگال، پنجاب، سرحد، سندھ اور افغانستان تک کے تشکال باعلوم دیاجہ مولا نا کے مدرسہ میں قرب و جوار کے طلب و قیام و طعام کی سہولت مہیا کی جاتی۔ بکٹرت طالب علم شہر کی مساجد کی امامت کرتے۔ بڑھتے تھے۔ جنہیں کتب دری اور قیام و طعام کی سہولت مہیا کی جاتی۔ بکٹرت طالب علم شہر کی مساجد کی امامت کرتے۔ انہیں کے جروں میں قیام کرتے اور اہل محلّد ان کے گئیل ہوتے تھے۔ بعض قربین طلباء شہر کے بازاروں بیس آریہ ساجیوں اور عیسائی مشتریوں ہے آئے دن مناظر ہے بھی کرتے تھے۔ ایک وارالا قما بھی تھا جو استختاؤں کی روشنی میں ملک کے طول وعرض میں فتوے ارسال کرتے ہمسلمانوں کے باہمی تنازعات کو بھی شرع شریف کی روسے مطے کرایا جاتا ، اور ہزاروں لوگ مقدمہ بازی کی شاہ کوارسال کرتے ہمسلمانوں کے باہمی تنازعات کو بھی شرع شریف کی روسے ملے کرایا جاتا ، اور ہزاروں لوگ مقدمہ بازی کی مقلمت روحانی اور ان کے فیصلوں کو بے چون و جراتحالف فرین متالم کرتے تھے۔

حضرت کامعمول تھا کہ بعد نماز عصر مسجد کے شال مشرقی حصہ میں جہاں ایک سابید دار درخت بھی تھا، تشریف فرما ہوتے۔اس مجلس ماضری کی اجازت عام ہوتی، بلاروک ٹوک ہر شخص سوال کرسکتا تھا۔ بیہ برکت صحبت مفرب کی اذان تک جاری رہتی۔ مولا ناصاحب کی اس مسجد میں جھد کے روز بھی خاصی بھیڑ بھاڑ اور رونق ہوتی ،جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نماز کیلئے ساڑھے تین مجولا ناصاحب کی اس مسجد میں جھد کے روز بھی خاصی بھیڑ بھاڑ اور رونق ہوتی ،جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نماز کیلئے ساڑھے تین بڑھ سکتے کا وقت مقرر تھا۔ سارے شہر کے وہ حضرات جو اپنے محلوں کی مسجد میں کی مجبوری سے بروقت نماز نہ پڑھ سکتے وہ یہاں آجاتے۔مولا ناکے ہی ایک مرید کڑہ مانرائے کے قریب گلی حکیم وز ریعلی کی ایک بھوٹی می مسجد میں ساڑھے بارہ بیج فرائے جو اپنے جنہیں ریل کے سفر بیا کسی اور مجبوری کے باعث جلد نماز جعہ سے فارغ ہوجانے کی ضرورت ہوتی تھی۔

مولانا مالی اعتبارے بہت ذی حیثیت تھے۔معقول زمینداری تھی جس کا تمام تر انتظام ان کے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضاخال صاحب کرتے تھے۔مولانا کے اہلی خاندان کے محلّہ سوداگرال میں بڑے بڑے مکانات تھے۔ بلکہ پورامحلّہ ایک طرح سے انہیں کا تھا۔محلّہ کے چاروں طرف ہندوؤں کی زبر دست آبادی تھی۔کوئی ایک راستہ بھی ایسانہ تھا جس کے ہردوجانب کثیرالتعداد ہندو شدر ہے ہوں، لیکن مولانا صاحب کا وقار جلال پھے اس طرح کا تھا کہ ہندو مسلم فسادات کی سخت کشیدہ فضا میں بھی بھی بھی کھی اور اور واقعہ پیش نہ آیا۔ تقسیم ملک کی ہولنا کیوں کا دور بھی گزرگیا اور ان کے چھوٹے صاحبزادے جناب مصطفے رضا خال صاحب اور جملہ اعز ہمتو ملین بیٹیروعافیت رہے۔ جے بیش توت ایمانی اور

### دهمن اگر قوی ست نگیبان قوی ترست

کا ایک نادر کرشمہ خیال کرتا ہوں۔ ساسی نظریہ کے اعتبار سے حضرت مولانا احمدرضا خاں بلاشیہ حریت پہند تھے انگریز اور انگریزی حکومت ہے دلی نفرت تھی میٹس العلما وتم کے کسی خطاب وغیرہ کوحاصل کرنے کا ان کو یا ان کےصاحبز ادگان مولا ناحا ید رضا خال صاحب ومصطفط رضاخال صاحب كوتهمي تضور بهي ند هوا - واليانِ رياست اور حكام وقت ہے بھي مطلق راه ورسم ندتھي -بلكه بقول الحاج سيدايوب على صاحب مرحوم (جن كو٢٦ سال تك پيش كار رہنے كا شرف ملا) حضرت مولا تا ڈاک كے لفافے مر ہمیشہ النا کلٹ لگاتے تھے۔ یعنی ملکہ وکٹوریہ ایڈورڈ ہفتم اور جارج پنجم کے سرنچے۔ای طرح حضرت کا عہدتھا کہ وہ بھی انگریز کی عدالت میں نہ جا تھی گے۔اس کا سب سے زیادہ مشہور واقعہ جومیرے مشاہدہ میں آیا علیائے بدایوں سے تماز جعد کی اذان ثانی نز دمنبریاصحن مسجد میں ہو، کے مسئلہ براختلاف تھا۔جس کی بناء برمقدمہ بازی تک نوبت پینچی۔اہل بدایوں مدعی تھے اورانہوں نے اسے ہی شہر کی عدالت میں استفافہ دائر کیا تھا۔ مولا ناصاحب کے نام عدالت سے من آیا، اس برحاضر نہ ہوئے تو احمال گرفتاری کی بناء پر ہزاروں عقیدت کیش مولانا صاحب کے دولت خانہ میں جمع ہوگئے۔ نہصرف جمع ہوئے ہلکہ آس باس کے سڑکوں اور گلیوں میں یا قاعدہ ڈیرے ڈال دیئے۔ دن رات اس عزم کیساتھ چوکسی ہونے گئی کہ جب وہ سب اپنی جانیں قربان کردیں گے تو قانون کے کارندے مولانا کو ہاتھ لگا سکیں سے فدا کارول اور جانثاروں کا ججوم جب بہت بڑھ کیا اور محلّہ سوداگرال میں تل دھرنے کوچگہ ندر ہی تو تھنی آبادی ہے دور محد نومخلہ کے قریب ایک کوشی میں حضرت کوخشل کردیا گیا۔اس کوشی کے سامنے سکورنمنٹ بائی اسکول کا نہایت وسیع کمیاؤنڈ تھا۔جس جس کی لاکھآ دمی ساسکتے تھے،اسی کشاکش کے دوران بدایون کی کچبری جیس مقدمه کی پیشیاں ہوتی رہیں، جن میں بکٹرت لوگ بریلی سے بھی جاتے تھے۔ اہل بدایوں کا بھی خاصا اجماع ہوتا۔ ایک دوسرے کے بالمقاتل کیمپ لگتے اور ہرلحہ باہمی تصادم کا خوف رہتا۔ ایک پیشی کے موقع پر میں بھی اپنے چیاصاحب کے ہمراہ سیاتھا اور وہاں پہلی اورآ خری بار میں نے اس دور کے مضبور ماہر قانون جناب مولوی حشمت الله بارایث لاء کو دیکھا۔

سیسرسید کے دوست ہے۔ ایم ایم ایک انڈیا مسلم ایجیشنل کانفرنس کے اجلاس ہفتم وہ کی کے صدر ہوئے۔
فی الوقت میں وثوق سے نہیں کہ سکتا لیکن میراخیال ہے کہ مولوی حشمت اللہ صاحب ہی کی کوشش سے مقدمہ فہ کور
اس طرح خارج ہوگیا کہ حضرت مولا نااحمد رضا خال صاحب کی آن قائم رہی ۔ لینی وہ ایک مرتبہ بھی عاضر عدالت نہ ہوئے اور
نہانہوں نے زبانی یاتح بری کسی قسم کی معذرت خواہی کی کیونکہ بعدازاں انتہائی پیانہ پرمبارک بادیوں کا سلسلہ کئی ہفتے جاری رہا۔
مقلہ محلّہ محلّہ محلّہ اور کو چہ کو چہ سے جلوس نکل کر مراکوں پر اس طرح گشت کر کے مولا نا صاحب کے دولت کدہ پر کانتی کے جھڑکا کو ہوتا جاتا۔
مللہ پاٹی ہوتی اور میلا دخوانوں کی ٹولیاں گلوں میں ہاڑ ڈالے جموم جموم کر جوش وخروش کے ساتھ خود مولا نا کا نعتبہ کلام
بلاغت نظام پڑھتے جاتے ہمشائی اور ہار پھولوں کی خوان پوش سینیاں بھی جاتیں ، جو منزل مقصود پر حضرت کی خدمت اقدس میں
بلاغت نظام پڑھے جاتے ہمشائی اور ہار پھولوں کی خوان پوش سینیاں بھی جاتیں ، جو منزل مقصود پر حضرت کی خدمت اقدس میں
بلاغت نظام پڑھے جاتے مشائی اور ہار پھولوں کی خوان پوش سینیاں بھی جاتیں ، جو منزل مقصود پر حضرت ان سب چیز وں کو جمع میں تقسیم کراو ہے تے۔

#### دوسرا واقتعه

اعلی حضرت مولانا احمد رضافاں کی زندگی کا تاریخی اجمیت رکھنے والا واقعہ تحریک فلافت و ترک موالات کے تحت جند وسلم انتحاد

یعنی ہندوستان میں ہرووا تو ام کی متحدہ تو میت کی تحریک کی گر زور مخالفت تھی۔ اس وقت صورت ہی کہ جنگ طرابلس و بلقان المیہ مہیکہ کا نیور واریکہ کی جنگ طرابلس و بلقان المیہ مہیکہ کا نیور اور کہ کی جنگ جنوں اور کہا جنگ عظم میں سلطنے ترکی کھمل جائی نے عامہ السلمین کو اگریز ول سے مدودور بر بران کو تی عام کی وجہ سے موجودہ عکومت کو خودا فقیار کی نہ دیئے جانے اور جلیا اوالہ باغ کے ہولنا کو تن عام کی وجہ سے موجودہ عکومت کو خودا فقیار کی نہ دیئے جانے اور جلیا اور اللہ باغ کے ہولنا کو تن عام کی وجہ سے مختصل تھے۔ بتیجہ بیہوا کہ اللہ تحریک کے خلافت زور شور سے شروع ہوئی جس بیں ہندو اور مسلمان منفقہ طور پر براہ پر خود کو مصدلے دہ جسے ہے۔ ہندو مسلم بھائی ہوائی اور متحدہ تو میت کا جذبیاس قدر عروج کو تی گئی گیا تھا کہ آر رہاتی کیڈر شردھا نئد جسے اسلام دشمن کو جامع مجدد بلی بین تقریر کیلئے کا کھڑا کیا گیا۔ اگر برزدشتی میں جسیما کہاہ پر ذکر کیا گیا۔ اور وہ مشرکین سے موالات کو ملب اسلام یہ سے بالکہ خود ش کے متر اوف سے جسے نئیل ان کے بہاں ہندودو تی بھی پہندتیں کی جاتی تھی اور وہ مشرکین سے موالات کو ملب اسلام یہ بلیے خودش کے متر اوف بھیتے تھے۔ لبندا کی جانب سے مجالات کا زبر دست دھا کہ ہوا اور وہ مترکین سے موالات کو ملب اسلام یہ بلیے خودش کے متر اوف بھی تاریک ہو جائے گا جلکہ ان کا سیاس متعقبل بھی تاریک ہو جائے گا جائے کہ بات کی تعام دہ جائے گا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد جو جہوری نظام حکومت قائم ہوگا اور ذبی بنیات ہو جائے گا جلکہ ہے۔ ان کا ذریب بھی ادر بان سب فنائے گھا شائر ہو جائے کے باعث وہ اپنے تو می وہ گی شونس سے بالکلیے محروم ہو جائیں گئی ہو اس کی تورون کا برائی ہو جائے گا ہول وعرف کے باعث وہ اپنے تھی ہو اور وہ تائی کے جائوں وہ کا بر نے بندوستان کے طول وعرف کے باعث اور میں تائے ہو جو تائی کی برائے تام رہ جائے کے باعث اور ترکان وہ کا بر نے بندوستان کے طول وعرف کے باعث اور میں تائے ہو کا کی کے خودوستان کے طول وعرف کے باعث اور بان سب فنائے گھا کے اس کا برائے کی سے کھول وعرف کے باعث اور میں کے دوروں کی کر برائی کی کو میں کے میں کو میان کے باعث اور میں کی کی کر کے دوروں کی ہو اور کی کو بیکھوں کے کہ برائی کی کر کر کی کر ک

کے دورے کئے۔ گھر گھر پیغام حق پہنچایا۔ کا تکریسی مسلمانوں، یا کھنوص جمعیۃ العلمائے ہنداور فرنگی محلی علماء سے ہڑے ہوئے معرکہ مناظرے اور مقابلے ہوئے اور بیان کی حق گوئی کا نتیجہ تھا کہ چندسال نگرزنے پائے تنے کہ ہندوسلم موالات کاطلسم توٹ گیا، روز مرہ کی زندگی اور سرکاری و ٹیم سرکاری تحکموں میں ہندوؤں کی جارحانہ بالاتی اور خود خرضی کھل سامنے آگئی۔ شدھی سنگھٹن کی قابلی نفرت تحریک نے بھی جنم لے کرآ ڈافا ناہولنا کے صورت اختیار کرلی۔ بظاہر غیر متعصب ہندوکا گلری رہنماؤں کی مسلم دوستی کی بھی نہرور پورٹ کی شکل میں حقیقت عیاں ہوگئی۔

ان حقائق کی روشی میں ہم کہدیجتے ہیں کہ مجد دالف ٹانی حضرت شیخ احمد سر ہندی رقمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دوقو می نظر مید ہیں کیا تھا۔ اس کو پورے زور شور کے ساتھ عملی جامہ حضرت مولانا احمد رضا خال رقمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے عقیدت کیشوں نے پہنایا، بعداز ان محمعلی جناح نے ۲<u>۳۶</u> مصار نظر بیکونہا بیت منظم بنیا دول پریا ہے کھیل کو پہنچایا اور یا کستان وجود ہیں آیا۔

فانی ز حیات من آشفته چه پر سند! مرگاست که از است که از است (ما منامر تر معان ۱۵ فی ملی پورشریف)

#### خاتمه

اعلی حضرت قدس رہ کے قلمی جہاد کی برکت ہے کہ آج سٹی ند ہب بھروپیوں کے مکروفریب سے محفوظ ہیں، بلکہ بیاعلی حضرت ک کرامت ہے کہ جو بھی کہیں بھی مسائل وعقا کداہلسنت سے سرشار ہے اسے مخالفین ہر بلوی کہتے ہیں اگر چہ وہ اعلیٰ حضرت کا نام تک شہادتا۔ بلکہ فقیر نے آتھوں سے ایسے بھی دیکھے کہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کا ظہار کرتے ہیں تب بھی مخالفین کے اس لقب سے نہیں بچ سکتے۔

دورحاضرہ میں اعلیٰ حصرت کی حمیق سے خلاف تحریک چلائی جارہی ہے کہ بریلوی مکتبہ قکر کے لوگ اعلیٰ حصرت کے خلاف اپنی تحقیق کوتر ججے دیں لیکن ریجھی اپنا نقصان کریں گے اورآ خرت میں رُسوا ہوں گے،لیکن اعلیٰ حضرت کا نام زِندہ اور تا ہندہ رہےگا۔

جب تک آسان پر جاند رے گا اعلی معرت چکا ترا نام رے گا

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداولیمی رضوی خفرلہ ۲۷ محرم سیسیمیا ھ بہاول بور۔ یا کستان